

وزارتِ اسلامی امورواو قاف و دعوت وارشاد کی شائع کرده



د اکٹرئ اللہ بن أحدالزید

سُعِيدَاحِمَ ثِلِيدَةِ الرَّمان

مراجه وتصعیح أبوالمكرم بن عبدالجلیل

وزارت کے شعبہ مطبوعات ونشر کے زیزنگرانی طبع شکرہ

> رقم الإيداع: ١٨/١٣١١ ردمك: X - ١٦٠-٢٩ م

> > الطبعة الخامسة ١٤٢٣هـ

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### مقدمه

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله عمد بن عبد الله على الله عليه وسلم أما بعد:
اللام ك دوسر بنيادى ركن نماذ ك متعلق كى الي جامع ومخضر كتاب ك سلمله مين مجھ سے بار بادريافت كيا گياجواس كى تعليم اور طريقه كتابيادى مسائل پر مشمل ہواور دوسرى زبانوں ميں ترجمه كے قابل اور مناسب بھى ہو۔

چنانچہ میں نے ان کتابوں کو اکٹھا کر کے مطالعہ کیا جو نماز کے متعلق ککھی گئی تھیں' جس سے اندازہ ہوا کہ ہر کتاب نماز کے کسی ایک خاص پہلو پر روشنی ڈالتی ہے اور دوسر سے پہلوؤں سے کوئی بحث نہیں کرتی' مثلاً بعض کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز اور اس کی کیفیت پرروشنی ڈالتی ہیں لیکن اسلام میں نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو نظر انداز کر دیتی ہیں' اور بعض دوسری کتابیں نماز کے بعض اختلافی

مسائل پر بحث ونظر کی تفعیلات چھٹر دیتی ہیں جن کی عوام الناس کو چندال ضرورت نہیں۔

للذامیں نے نماز کے ان اہم مسائل کو قر آن وسنت سے ماخوذ شرعی دلائل کی روشنی میں جمع کر دینا مناسب سمجھا جن کا بجالانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے 'اور ان تمام اختلافی مسائل اور تفصیلی تحقیقات کو ترک کر دیا ہے جن کی ایک عام نمازی کو ضرورت نہیں۔

دوسری جانب اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں مسائل کے مکمل احاطہ کے ساتھ اختصار کا دامن بھی نہ چھوڑوں تاکہ استفادہ کرنے میں آسانی ہو اور دوسری زبانوں میں اس کاتر جمہ بھی کیا جاسکے۔

اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب کو نفع بخش بنائے' بیٹک وہ سننے والااور قبول کرنے والاہے۔

ڈاکٹر عبداللہ بن احمدالزید الریاض : کیم محر م الحرام ۴۱۴ اھ

### تمهيد

صیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

"اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں' نماز قائم کرنا' زکاۃ اداکرنا' رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو ہیت اللہ کا حج کرنا" بخاری ومسلم۔

یہ حدیث اسلام کے پانچوں ارکان کے بیان پر شمل ہے جو یہ ہیں:

## رکن اول :

کلمہ شہادت" لااللہ الااللہ 'محمد رسول اللہ'' کا قرار واعتراف ہے۔ کلمئہ تو حید" لااللہ الااللہ''کی شہادت کا مطلب سے کہ اللہ واحد کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔

چنانچہ "لااللہ" ہے ان تمام معبودان باطل کی نفی اور تردید ہو جاتی ہے جن کی اللہ کے سواعبادت کی جاتی ہے 'اور دوسرے جزء"الااللہ"

سے اللہ تعالیٰ کے لئے ہرفتم کی عبادت کا اثبات ہو جاتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں 'اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کاار شاد گر امی ہے:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلْمِ الْعَرِيزُ الْعَرِيزُ الْعَرَانِ: ١٨-

الله نے خود اس بات کی شمادت دی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور فرشتے اور سب اہل علم بھی (گواہی دیتے ہیں) کہ وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ 'اس کے سواکوئی معبود نہیں'جو غلبہ والااور حکمت والاہے۔

کلمہ توحید"لااللہ الااللہ"کی شادت کا تقاضا درج ذیل تین باتوں کا اقرار کرناہے:

### اول : توحيدالوهيت :

اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلامانا جائے اور کسی طرح کی عبادت غیر اللہ کے لئے نہ کی جائے 'اور کیی وہ توحید ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا 'جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ الذاريات: ٥٦.

اور میں نے جن وانس کو صرف اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عباوت کریں۔

اوراس توحیدالوہیت کی دعوت کے لئے اللہ تعالیٰ نےرسول جھیجاور کتابیں نازل فرمائیں' چنانچہ ارشاد فرمایا :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ الخل:٣٦.

اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔

شرک توحید کی ضدہے 'جب توحید کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کواس کی عبادت میں اکیلا اور منفر دمانا جائے تواس کے برعکس شرک کی تعریف یہ ہوگ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کیلئے بھی کسی طرح کی عبادت کی جائے۔

چنانچہ جس شخص نے اپنی خوشی اور مرضی سے کسی بھی طرح کی عبادت کسی غیر اللہ کے لئے کی 'چاہے وہ عبادت نماز ہویاروزہ 'دعا ہویا نذر'

قربانی ہویاکسی صاحب قبر وغیرہ سے فریاد طلی 'تواس نے اللہ تعالیٰ کے سا تھ شرک کیا 'اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے مرتکب کی جان ومال بھی مباح ہو جاتے ہیں۔

### دوم: توحيدر بوبيت:

توحیدر بوبیت اس بات کا قرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ورازق '
زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے اور وہی سارے جمال کا کارساز
ہے جس کی آسانوں اور زمین میں حکومت ہے۔ اور اس قتم کی توحید کا
اقرار واعتر اف اس فطرت کا تقاضا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو
پیدا فرمایا ہے 'حتیٰ کہ مشرکین جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم مبعوث ہوئے وہ بھی اس کا قرار کرتے تھے اور اس کے مکرنہ تھے '
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مندر جہ ذبیل آیت میں بیان فرمایا ہے :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴿ يُونَى اللَّهِ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴿ يُونَى اللَّهِ اللهِ لَعِي آپِ الن مشركين سے كئے كه بتلاؤوہ كون ہے جو تم كو آسال اور زمين سے رزق پنچا تا ہے اور وہ كون ہے جو جاندار كانوں اور آئكھوں پر پورا اختيار ركھتا ہے اور وہ كون ہے جو جاندار كو ہاندار سے نكالتا ہے اور ہوان كو جاندار سے نكالتا ہے اور وہ كون ہے جو تمام كاموں كى تدبير كرتا ہے (آپ ان سے يہ سوالات سے يك وہ ضرور (جواب ميں يمى) كس سے كه وہ اللہ سے توان سے كئے كھراللہ سے كوں نہيں دُرتے۔

اس قتم کی تو حید کاانکار شاذ و نادر ہی لوگوں نے کیاہے اور وہ بھی تکبر وعناد کی وجہ سے ظاہری طور پر کیاہے 'ورنہ دل سے وہ بھی اس کااعتراف کرتے تھے'اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایاہے:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ النمل: ١٦٠

انہوں نے ظلم وغرور کی وجہ سے ان آیتوں کا انکار کیا حالا نکہ دل ان کے قائل تھے۔

### سوم: توحيد اساء وصفات:

توحید اساء و صفات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یااس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جواوصاف بیان فرمائے ہیں ان پرایمان رکھاجائے اور انہیں اللہ کے شایان شان بلا پحییف وتمثیل اور بلا تحریف و تعطیل تسلیم کر لیاجائے 'جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ الاعراف: ١٨٠ ـ الله كَ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ الاعراف: ١٨٠ ـ الله كَ الجمَّا الله كَ الجمَّا الله كَ الجمَّا الله كَ الجمَّا الم

نیزارشادے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ الشورئي: اا-

اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا' دیکھنے والا ہے۔

کلمہ تو حید ''لاالہ الااللہ''کی شہادت نہ کورہ بالا نتیوں قسموں کی توحید کا قرار واعلان ہے' چنانچہ جس شخص نے اس کے مفہوم و معانی کو سمجھ کر اس کا قرار کیااور اس کے نقاضوں پرعمل پیرا ہوا' یعنی شرک سے بچتار ہا اور اللہ کی وحدانیت کا قائل رہا تو وہ سچااور حقیقی مسلمان ہے' اور جس نے

زبان سے اقرار کیا اور ول سے تصدیق کئے بغیر ظاہری طور پر اس کے تفاضوں پر عمل کیا تووہ منافق ہے 'اور جس نے اپنی زبان سے اس کا قرار کیالیکن اس کے تقاضوں کے بر خلاف عمل کیا تووہ کا فرہے اگر چہ وہ باربار اس کلمہ کو پڑھتا اور دہر اتارہے۔

شمادت رسالت: "محمد رسول الله" كامعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رسالت و نبوت كا قرار كرنا اور آپ جو پچه الله تعالی کی طرف سے لے كر آئے ہیں اس کی تصدیق كرنا ہے " یعنی آپ كے احكامات کی بجا آور کی اور منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب كرنا اور ساری عباد توں كو آپ كی لائی شریعت کے مطابق او اگرنا ہے " الله تعالی ارشاد فرما تا ہے :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ التوبه: ١٢٨۔

بیشک تمهارے پاس شہی میں ہے ایک رسول آئے ہیں' تمهاری تکلیف ان کونا گوارہے' تمهاری بھلائی کے وہ حریص ہیں'ایمان والوں پر بڑے ہی شفیق اور مہر بان ہیں۔

#### مزيدارشاد فرمايا:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ النساء: ٨٠-جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔

ایک اور جگه ار شاد فرمایا:

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ آل عران: ١٣٢٠

اورالله اوررسول کی اطاعت کرو تاکه تم پررحم کیاجائے۔

اورار شادباری تعالی ہے:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ الْقُحْ: ٢٩-

محمد (صلّی الله علیه وسلم) الله کے رسول ہیں 'اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر سخت (اور) آپس میں رحم دل ہیں۔

## دوسرا اور تيسرا ركن:

نماز قائم کرنا اور زکاۃ ادا کرنا ہے' اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

گرامی ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ البينة: ٥-

اورا نہیں ہیں حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دین کواسی کے لئے خالص کر کے ' کیسو ہو کر' اور نماز قائم کریں اور ز کاۃ ادا کریں اور بھی درست دین ہے۔

اور الله تعالی کاار شادے:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾البقره:٣٣-

نماز قائم کرواور زکاۃ ادا کرواور رکوع کرنے والول کے ساتھ رکوع کرو۔

اسلام کے دوسرے رکن نماز کے بارے میں تو گفتگو چل ہی رہی ہے 'البتہ زکاۃ وہ مال ہے جو مالداروں سے لے کر فقراء اور ان لوگوں کودیا جاتا ہے جن کا ذکاۃ کے مصارف میں تذکرہ ہے ' زکاۃ اسلام کے اصولوں میں سے ایک گرانقدر اصول ہے جس کے ذریعہ معاشرہ میں وحدت ویگا نگت پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے لئے معاون ومددگار ثابت ہوتے ہیں' بایس طور کہ مالدار کے احسان اور کسی برتری کے بغیراس کے مال میں غریب کا بھی حصہ ہو تاہے۔

## چو تھارکن :

اسلام کا چوتھارکن ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے 'اللہ تعالیٰ کا ارشادہے :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى مَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقره: ١٨٣.

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم پر ہیز گاری اختیار کرو۔

## يانچوال ركن:

اسلام کاپانچوال رکن طاقت رکھنے والول کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا ہے 'اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٍّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ آلَ عَمِ الن : ٩٤.

اور الله كالوگول پر بياحق ہے كہ جو بيت الله تك پينچنے كى استطاعت ركھتا ہووہ اس كا حج كرے اور جوكوئى اس حكم كى پيروى سے انكار كرے تواسے معلوم ہو جانا چاہئے كہ الله تمام دنيا والول سے بناز ہے۔

## نماز کی اہمیت

سابقة گفتگو سے دین اسلام میں نماز کی اہمیت اور اس کی غیر معمولی عظمت کا اندازہ ہو تاہے نیز ہد کہ نماز اسلام کا دوسراعظیم الشان رکن ہے جس کی اوائیگی کے بغیر انسان کا اسلام معتبر اور صحیح نہیں ہو تا 'اور اس میں کسی طرح کی لا پرواہی وستی منافقوں کے اوصاف میں شار ہوتی ہے 'اور نماز کا چھوڑ تا کفر اور گراہی اور دائرہ اسلام سے نکل جانا ہے 'اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ صحیح حدیث ہے :

"انسان اور کفر وشرک کے درمیان بس نماز چھوڑنے کا فرق ہے توجس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا"

ایک دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
"ہمارے اور ان (کا فرول) کے در میان نماز کا فرق ہے تو جس
نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا"اس حدیث کو امام تر فدی نے
روایت کیاہے اور اسے حسن قرار دیاہے۔

نماز دین اسلام کاسر اور اس کاستون ہے اور بندہ اور اس کے رب کے

درمیان ایک رابطہ ہے' جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"جبتم میں سے کوئی نماز پڑھتاہے تووہ اپنے رب سے مناجات کرتاہے"

ساتھ ہی نماز بندے کی اپنے رب سے محبت کی ایک علامت اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔

الله کے نزدیک نماز کے عظیم الثان ہونے کی ایک دلیل میہ ہے کہ نماز وہ پہلا فریضہ ہے جو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر فرض کیا گیا'اور آسان پر شب معراج میں امت اسلامیہ کو یہ فریضہ بطور تحفہ عنایت کیا گیا' نیز جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے میہ بوچھا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

"نماز کواس کے متعینہ وقت پر ادا کرنا" بخاری ومسلم۔

نماز کواللہ تعالی نے گناہوں سے پاک وصاف ہونے کاایک ذریعہ بنایا ہے 'جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''اگرتم میں ہے کسی کے دروازہ پر کوئی نسر جاری ہو جس میں وہ

ہردن پانچ مرتبہ عسل کر تاہو تو کیااس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : یمی پانچوں نمازوں کی مثال ہے 'اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ خطاؤں کو مثا دیتاہے ''بخاری ومسلم۔

ایک روایت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ کی آخری وصیت اور امت سے آپ کا آخری عہد و پیان کی تھا کہ وہ نماز کے سلسلہ میں اور غلا موں کے متعلق اللہ سے ڈریں (اسے امام احمد 'نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیاہے)

الله تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور نماز اور نمازیوں کی تکریم کی ہے' نیز بیشار مقامات پر خصوصی طور سے نماز کاذکر فرمایا ہے اور اس کی اوائیگی ویا بندی کی خاص تاکید فرمائی ہے' چنانچہ ارشاد فرمایا :

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ القره: ٢٣٨.

نمازوں کی حفاظت کروخاص طور سے پچوالی نماز کی اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔

مزيدار شاد فرمايا :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ العَكبوت: ٣٥ .

اور نماز قائم کیجئے کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔

مزیدارشادہے:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرينَ ﴾ القره: ١٥٣-

اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدو حاصل کرو' بیشک اللہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔

اور فرمایا :

﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ النَّاء: ١٠٣٠

بیثک نمازا بمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے اور اس کے بارے میں سستی برہنے والوں کے لئے عذاب لازمی قرار دیاہے 'فرمایا :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ مريم: ٩٥- هو الشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ مريم: ٩٥- هير الله عند الله ناظف جانثين هوت جنهول من نماز كو ضائع كيااور خواهشات كي پيروى كي سووه عنقريب مرابى كانجام وكي ليل كيد

الله سجانه نے قرآن کریم میں بیہ بیان فرمایا ہے کہ گنگاروں کو جنم میں سے بیان فرمایا:
میں لے جانے والا پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے 'فرمایا:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٥ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ المدر: ٣٣٠ ٣٦ .

تہمیں جنم میں کس چیز نے ڈالا ؟وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دو

محصندی نمازیں بعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں جائے گا' جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے:

''جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہو گا''

نماز ایک ایسادی فریضہ ہے جو تمام آسانی ادیان میں موجود رہاہے' نماز دراصل الله وحدہ لاشریک کے لئے کمال اطاعت وبندگی کااظمار ہے'اورنفس کے اندر تقویٰ'انابت'صبر'جماداور توکل کی روح بیدار کرتی ہے'اوریسی وہ ظاہری شعارہے جو الله رب العالمین کے لئے صدق و اخلاص اورا یمان پر دلالت کرتاہے۔

لنذا! ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کوان کے او قات میں اواکر نے کا اہتمام کرے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع فرمایا ہے قائم کرے 'تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمال برداری ہے مشرف ہو اور اللہ کے غضب اور اس کے عذاب و عقاب سے محفوظ رہے۔

### طهارت كابيان

نماز کے لئے تین طرح کی طہارت ضروری ہے:

(۱) بدن کی طہارت

(۲) کپڑے کی طمارت

(۳)نماز کی جگه کی طهارت

بدان کی طہارت وو چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے: عق

ا-غسل:

عنسل حدث اكبرك لاحق ہونے كى وجہ سے كيا جاتا ہے العن جنابت كے بعديا حيض يانفاس كے خون كے بند ہو جانے كے بعد عنسل كرناواجب ہو جاتا ہے۔

طمارت کی نیت سے تمام بدن اور بالوں پرپانی بمانے اور پہنچانے سے غسل (شرعی) مکمل ہو جا تاہے۔

۲-وضوء :

الله تعالی کاارشاد گرامی ہے:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ الماكوه: ٢-

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تواپنے چروں کو اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوؤاور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھوؤ۔

یہ آیت کریمہ ان تمام امور کے بیان پر شمل ہے جن کاوضو میں لحاظ کرناواجب ہے 'جو ریہ ہیں:

ا - چبر ہے کا دھو نا 'کلی کر نااور ناک میں پانی ڈالنا بھی اس میں شامل ہے۔ ۲ - دونوں ہا تھوں کو کہینیوں تک دھونا۔

۳- پورے سر کامسح کرنا' دونوں کانوں کامسح بھی اسی میں شامل ہے۔ ۴- دونوں یاوٰں کو ٹخنوں تک دھونا۔

کیڑے اور جگہ کی طہارت پیشاب وپائخانہ وغیرہ جیسی نجاستوں سے یا کی وصفائی حاصل ہونے سے ہوتی ہے۔

# متيتم كابيان

طمارت کے سلسلہ میں مسلمانوں کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ جس کے پاس پانی نہ ہویا پانی کے استعال سے نقصان پہنچنے کا ندیشہ ہو تواس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی سے تیم کرنا جائز قرار دیاہے' اور تیم کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہا تھوں کو زمین پر مارے پھر ان کو اپنے چرہ اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لے ' اللہ تعالیٰ کارشاد ہے :

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ المائده: ٦-

۔۔۔۔۔اور تنہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی نے تیم کر لو' پھر اسے اپنے چرے پر اور ہاتھوں پر مل لو۔

اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مهم پر روانہ فرمایا 'میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ مل سکا ' تو میں (طہارت حاصل کرنے کیلئے) زمین پر اس طرح بو پایہ لو شاہے ' پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح بو پایہ لو شاہے ' پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا : "تمہمارے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس

اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا' پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپری حصہ کا اور چرے کامسح فرمایا ( بخاری ومسلم )

## فرض نمازیں

اسلام نے ہرمسلمان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں 'جو یہ ہیں: فجر ' ظہر ' عصر ' مغرب اورعشاء۔

### ا-نماز فجر:

دو رکعت ہے'اس کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے (صبح صادق وہ روشن ہے جورات کے آخری حصہ میں مشرق کی جانب سے نمو دار ہوتی ہے )

### ۲-نمازظهر:

چار رکعت ہے'اس کا وقت زوال آفتاب سے لے کر اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سامیاس کے سامیہ اصلی کے بعد اس کے مثل یعنی اس کے برابر ہو جائے۔

#### ٣- نمازعصر:

چار رکعت ہے'اس کاوقت ظہر کے وقت کے اختیام سے شروع ہو کر اس وقت تک رہتا ہے جب ہرچیز کاسا بیااس کے سابیہ اصلی کے بعد اس ہے دوگنا ہو جائے اور بوقت ضرورت غروب آفتاب تک ہے۔

۱۷-نماز مغرب:

تین رکعت ہے 'اس کاوفت غروب آفتاب سے شفق احمر (سرخی) کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔

۵-نماز عشاء:

چار رکعت ہے' اس کا وقت مغرب کے وقت کے اختتام سے یعنی سرخی غائب ہونے کے بعد سے لے کر تمائی رات یانصف رات تک ہے۔

### نماز كاطريقيه

مندرجہ بالاطریقہ سے جسم اور جگہ کی طہارت حاصل کرنے کے بعد بندہ نماز کاوفت ہو جانے کااطمینان کرلے اور قبلہ رخ کھڑا ہو جائے (اور وہ مکہ مکر مدمیں خانہ کعبہ ہے) اور جس نماز کی اوائیگی کاار ادہ ہو فرض ہویا نفل دل میں اس کی نیت کرے' پھر مندرجہ ذیل کام کرے:

ا- سجدہ کی جگہ پرنظر رکھ کراللّہ اکبر کے الفاظ سے تکبیر تحریمہ کیے۔ ۲- تکبیر کہتے وفت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر پاکانوں کی لو تک اٹھائے۔

۳- تكبير تحريمه كے بعد قرأت شروع كرنے سے پہلے وعائے استفتاح يو هنامسنون ہے جوبيہ نے:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ"

اے اللہ! توپاک ہے' تیری ہی تعریف ہے' تیرانام با برکت ہے' تیری شان سب سے او نجی ہے اور تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔

### اگر جاہے تواس کے علاوہ میدد عارا ہے:

"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَلِيَ كَمَا بَاعَدَتَّ بَيْنَ اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَلِيَ كَمَا لِللَّهُمَّ اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَلِيَ كَمَا يُنَقَّى اَلتَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ يُنقَى مَن خَطَايَلِيَ بالْمَاء والتَّلْجِ وَالْبَرَدِ"

اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان الی دوری کر دے جیسی مشرق و مغرب کے درمیان تونے دوری کی ہے'اے اللہ! مجھے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کیڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے'اے اللہ! مجھے میری خطاؤں سے یانی اور برف اور اولے سے دھودے۔

٣- پهر"أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 0 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 0 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 0 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 0 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 0 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ تمام تعريفيس الله كے لئے ہيں جو تمام عالم كاپروردگارہے 'جو برا مهر بان نهايت رخم والا ہے 'جو مالك ہے روز جزاكا 'جم تيرى ہى عبادت كرنتے ہيں اور تجھ سے ہى مدد چاہتے ہيں 'جم كو سيدها راسته دكھا 'ان لوگول كاراسته جن پر تونے انعام فرمايا 'نه كه ان لوگول كاراسته جن پر تيرا غضب نازل ہوااور نه ان لوگول كاجو

سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کے۔

۵- پھر قرآن میں سے جو آسان ملکے اور یاد ہو پڑھے 'جیسے سورہ اخلاص :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ0اللَّهُ الصَّمَدُ0لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ0وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ0وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ﴾

آپ کمہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے'اللہ بے نیاز ہے'اس کی کوئی اولاد ہیں اور نہ دو کسی کی اولاد ہے'اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

#### ياسوره نصر:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ٥ فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

جب الله كى مدواور فتح آپنچ اور آپ لوگوں كوالله كے دين ميں جوق درجوق داخل ہوتے د كيھ ليں 'تو آپ اپنے پرورد گار كى تنہيج و تخميد كيجئے اور اس سے استغفار كيجئے 'بيشك وہ برا تو بہ قبول كرنے والا ہے۔

٧- پھر "الله اكبر" كتے ہوئے ركوع كرے 'اور اپنے ہاتھوں كو گھنوں پر ركھ اور "سبحان رہي العظيم" كے 'فدكورہ دعاكا تين مرتبه يااس سے زيادہ پڑھناسنت ہے۔

2- پھر اگر امام یا مفرد ہو تو "سمع الله کیمن حمیده" کتے ہوئے رکوع سے کھر اہو جائے اور پوری طرح سیدھا کھر اہو جانے کے بعدید دعایر ہے:

"رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِلَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْع بَعْدُ"

اے ہمارے پروردگار! تیرے ہی لئے سازی تعریفیں ہیں' بہت زیادہ 'پاکیزہاوربابرکت تعریفیں' آسانوں اور زمینوں کے برابر'اور اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر'اور اس کے علاوہ جو چیز بھی توچاہے اس کے برابر۔

ليكن أكر مقتدى مو تو كفر الموكر"رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" آخر تك

۸- پھر "اللہ اکبر" کہتے ہوئے سجدہ میں جائے 'اور سجدے میں اپنے دورر کھے '
دونوں بازووں کو پہلووں سے اور دونوں رانوں کو پنڈ لیوں سے دورر کھے '
اور سات اعضاء: پیشانی ناک سمیت ' دونوں ہا تھوں ' دونوں گھٹوں اور دونوں پاتھوں ' دونوں گھٹوں اور دونوں پاوٹ کی انگلیوں کے پوروں پر سجدہ کرے 'اور سجدے میں:
"سبُحانَ دَبِّیَ الأَعلی" تین یا اس سے زیادہ مرتبہ کے 'اس کے علاوہ بھی جود عائیں چاہے پڑھے۔

9 - پھر ''اللہ اکبر'' کہتے ہوئے سر اٹھائے اور دایاں پاؤل کھڑا رکھے اور بائیں پاؤل کو بچھا کراس پر بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں اور گھٹٹوں برر کھے اور بید دعا پڑھے:

"رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاجْبُرُنِيْ

اے اللہ! مجھے بخش دے 'اور مجھ پر رحم کر 'اور مجھے عافیت دے 'اور مجھے رزق عطافرما' اور مجھے ہدایت دے اور میرے نقصان پورے کر۔

 اس کے بعد ''اللہ اکبر'' کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے اور اس
 میں بھی وہی سب کرے جو پہلے سجدہ میں کیا تھا'اور اس کے ساتھ ہی پہلی رکعت یوری ہوگئی۔

اا- پھر''اللہ اکبر'' کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے۔ ۱۲- دوسری رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ اور قر آن کی پچھ آئیتیں پڑھے' پھر رکوع کرے' پھر رکوع سے سر اٹھائے اور دو سجدے ٹھیک اس طرح کرے جیسے پہلی رکعت میں کئے تھے۔

١٣- دوسرے سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد بالکل اسی طرح بیٹھ جائے

جیے دونوں سجدول کے درمیان بیشاتھا 'پھر تشہدیڑھے 'تشہدیہ ہے:

"التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلوَاتُ والطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ساری حمد و ثنااور نمازیں اور پاکیزہ چیزیں اللہ کے لئے ہیں 'اے نبی آپ پر سلام ہو' اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو' سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر 'میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اگر نماز دو رکعت والی ہو جیسے فجر'جعہ اور عیدین کی نمازیں تو بدستور بیٹھارہے اور تشہد کے بعد بید دعا پڑھے:

"اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجَيْدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا مُجَيْدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْم إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدٌ"

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے رحمت نازل کی تو نے ابر اہیم پر اور آل ابر اہم پر 'بیٹک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے 'اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر 'جیسے برکت نازل کی ابر اہیم پر اور آل ابر اہیم پر 'بیٹک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے۔
پر اور آل ابر اہیم پر 'بیٹک تو قابل تعریف اور بزرگ والا ہے۔

پھر درج ذیل چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے یہ عایر ھے :

"اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّلِ"

اے اللہ! میں تیری پناہ جاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے 'اور قبر کے عذاب سے 'اور قبر کے عذاب سے 'اور قبر کے عذاب سے ' عذاب سے 'اور تیری پناہ جاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے ' اور مسیح د جال کے فتنہ سے۔ اور اس کے بعد'خواہ فرض نماز ہویا نفل' دنیاو آخرت کی بھلائی کے لئے جود عاجاہے کرے۔

پھرالسلام علیم ورحمۃ اللہ کہتا ہوادا ہنی طرف اور پھراسی طرح بائیں طرف سلام پھیردے۔

الین اگر تین رکعت والی نماز مغرب ہو'یا چار رکعت والی نماز ظهریا عصریاعشاء ہو تو تشہد کے بعد ''اللہ اکبر'' کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے' پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کرے جس طرح پہلی دونوں رکعتوں میں کئے تھے' اور اسی طرح چوتھی رکعت بھی مکمل کرے' البتہ اس مرتبہ تشہد میں تورک کرے' یعنی دایاں پاوک کھڑا رکھے اور اس کے بنچے سے بایاں پاوک نکال کر کو لھے پر بیٹھے' پھر مغرب کی تیسری رکعت اور ظهر اور عصر اور عشاء کی نماز میں چوتھی رکعت کے بعد تشہداور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے' اور جی چاہے تو اس کے ور اس کے ماتھے ہی نماز مکمل ہوگئی۔

#### نمازيا جماعت

جماعت کی نماز تنما نماز پڑھنے سے ستائیس (۲۷) گنا افضل ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

" جماعت کی نماز تنما کی نماز پرستائیس در جه نضیلت رکھتی ہے" صحیح بخاری۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جماعت کھڑی کرنے کا حکم دوں اور کوئی نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلادوں" بخاری ومسلم۔

اگر جماعت ہے چیچے رہنااور اس میں کو تاہی وستی کرنا گناہ کبیرہ نہ ہوتا توان کے گھروں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلا کرخا کستر کرنے

کی دھمکی نہ دیتے۔

اورالله تعالیٰ کابیرار شاد گرای:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَلةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ البقره: ٣٣-

نماز قائم کرواورز کا قاد اکرواور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔

یہ آیت بھی مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کے وجوب پر نص صرت کہے۔

#### نمازجعه

دین اسلام اجتماعیت کوپند کرتااوراس کی دعوت دیتاہے اور اختلاف وافتراق کو ناپند کرتے ہوئے اس سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے' باہمی الفت و محبت اور تعارف واجتماعیت کی کوئی الیمی راہ نہیں ہے جس کی طرف اسلام نے بلایا یا اس کا حکم نہ دیا ہو۔

مسلمانوں کے لئے جعہ عید کادن ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی شہیع و تخمید کرتے ہیں اور دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں (مسجدوں) میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ نماز جعہ اواکریں خطبہ جعہ میں علاء اور خطباء کے ارشادات سنیں جو کہ ایک طرح کا ہفتہ واری سبق اور درس ہے جس کے ذریعہ خطیب سامعین کو اکٹھا کر کے ان کے دلوں میں تازگی پیدا کر تاہے اور ان کے نفوس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت واطاعت کی روح پھونکا کے نفوس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت واطاعت کی روح پھونکا ہے 'اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ

نماز جعه ہرمسلمان مرد پرجومقیم عاقل 'بالغ اور آزاد ہو 'واجب ہے ' خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس پابندی کے ساتھ اسے ادا فرمایا ہے اور اس کے چھوڑنے والے پرسخت نارا ضکی ظاہر کی ہے ' چنانچہ فرمایا :

'' خبر دار لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آجائیں درنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلول پر مهر لگادے گا پھریہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے''صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا:

"جو شخص ستی و کا ہلی میں تین جعہ چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے دل پر مهر کر دیتاہے" ابوداؤد' تر ندی۔

نماز جعہ دور کعت ہے جسے مسلمان تمام مسلمانوں کے ساتھ باجماعت ایخ امام کی اقتداء میں اداکر تاہے۔

نماز جمعہ کے درست اور صحیح ہونے کے لئے اس نماز کا باجماعت پڑھنا ضروری ہے' جہاں مسلمان جمع ہوں اور امام خطبہ دے اور انہیں وغظ ونصیحت کرے۔

خطبہ کے دوران گفتگو کرناحرام ہے 'ایک روایت میں ہے: "اگرتم نے اپنے ساتھی سے خطبہ کے دوران میہ کمہ دیا کہ چپ رہ توتم نے بھی لغوکام کیا" بخاری وسلم۔

### مسافری نماز

الله تعالی کاارشادے:

﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَمِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ البقره: ١٨٥.

الله تعالی تمهارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمهارے ساتھ د شواری نمیں چاہتا اور یہ (چاہتا ہے) کہ تم گنتی پوری کرو اور یہ کہ تم گنتی پوری کرو اور یہ کہ تم الله کی بردائی بیان کرواس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

دین اسلام آسان دین ہے 'وہ بندے کو اتناہی مکلّف کر تاہے جتنے کی وہ طاقت رکھتاہے 'اور ایسے احکامات کی تغییل کاوہ تھم نہیں دیتا جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہیں۔

سفر کے دوران چونکہ مشقت دو شواری سے دوچار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں دو چیزوں کی رخصت دی ہے :

### ا- نماز میں قصر کرنا:

نمازییں قصر اس طرح کیا جائے گا کہ چار رکعت والی نمازوں کو دو رکعت پڑھا جائے گا'للذ ااگر کوئی سفر میں ہے تو ظهر 'عصر اور عشاء کی نمازوں کو بجائے چار کے دو رکعتیں پڑھے' البتہ دویا تین رکعت والی نماز میں قصر نہیں ہے' للذا فجر اور مغرب کے نمازیں پوری پڑھی جائیں گ۔

نماز میں قصر کی مشروعیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں
کے لئے ایک آسانی اور رخصت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ پہند فرما تا ہے کہ
اس کی عطاکی ہوئی رخصت پر عمل کیا جائے جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ
اس کے فرائض کوادا کیا جائے۔

قصر کی بے رخصت کسی مخصوص سواری کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بے
سفر خواہ موٹر کار سے ہویا ہوائی جہاز سے بایانی کی جہاز سے یاریل گاڑی
سے یاکسی جانور پر ہویا پیدل چل کر ہو'ان تمام ذرائع کے استعال کوسفر
کہا جاتا ہے'للذاان تمام صور توں میں نماز قصر کی جائے گی بشرطیکہ وہ
سفر 'سفر معصیت نہ ہو۔

### ٢- جمع بين الصلاتين (دونمازين ايك ساتھ يره هنا)

مسافر کے لئے جائز ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں باہم جمع کر کے پڑھ لئے ، چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان اور اس طرح مغرب اور عشاء کے در میان جمع کر کے دو نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھی جائیں گئ ، بایں طور کہ وقت تو ایک ہوگا مگر ہر نماز الگ الگ پڑھی جائے گئ چنانچہ پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی پھر اس کے فور أبعد عصر کی نماز پڑھی جائے گی پھر اس کے فور أبعد عصر کی نماز پڑھی جائے گی ہوراس کے فور أبعد عشاء کی نمازیڑھی جائے گی پھر اس کے فور أبعد عشاء کی نمازیڑھی جائے گی پھر اس کے فور أبعد عشاء کی نمازیڑھی جائے گی پھر اس کے فور أبعد عشاء کی نماز۔

واضح رہے کہ جمع بین الصلاتین صرف ظهر اور عصر کے در میان اور مغرب اور عشاء کے در میان ہی کیا جاسکتا ہے 'چنانچہ فجر اور ظهر یا عصر اور مغرب میں جمع کر ناجائز نہیں ہے۔

## مسنون دعائين

نمازی کے لئے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ "استغفر الله" کہنا اور پھرید دعائیں پڑھنامسنون ہے:

"اللهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ و مِنْكَ السَّلامُ ، تَبارَكْتَ يا ذَا الجَلال وَ الإِكرَامِ ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه لَهُ اللَّهُ وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيئٍ قَديرٌ ، اللهُمَّ لا مَانِعَ لِما أَعْظَيْتَ وَلا مُعْظِيَ لِما مَنَعْتَ وَلا مُعْظِيَ لِما مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّمِنْكَ الجَدُّ"

اے اللہ! تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہوتی ہے 'تو برط ہی بابرکت ہے اے عظمت و بزرگی والے 'اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں 'وہ اکیلا ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں 'اس کی باد شاہت ہے اور اس کے لئے سب تعریفیں ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے 'اے اللہ! جو کچھ تو دے اس کا کوئی رو کئے والا نہیں 'اور جو توروک لے اس کا کوئی دیے والا نہیں اور جو توروک مند کو اس کی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے فائدہ نہ دے گی۔

پرتینتیں (۳۳) مرتبہ" سبُحانَ الله"تینتیں (۳۳) مرتبہ "الله اَکْبَر" کے اور سوکی گنتی اللہ اَکْبَر" کے اور سوکی گنتی اس دعا سے یوری کرے:

"لا إله إلا الله وحدة لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"
الحمد وهو على كل شيء قدير"
الله كي سواكوئي معبود برحق نهيں وه اكيلا ہے اس كاكوئي شريك نهيں اس كى بادشاہت ہے اور اسى كے لئے تمام تعريفيں ہيں اور

. وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

ہر نماز کے بعد آیۃ الکرس ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَالَقِ اور مغرب کی نماز کے الفَاسِ پڑھے ، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان تین سور تول کا تین تین بار پڑھنا مستحب ہے۔

اسی طرح مغرب اور فجر کی نماز کے بعد ند کورہ اذ کار کے بعد درج ذیل سبیحات کا دس مرتبہ پڑھنامتحب ہے :

"لا إله إلا الله وَحْلَه لا شَرِيْكَ لَه ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ، يُحْيُي و يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ" اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں 'وہ اکیلا ہے 'اس کا کوئی شریک نہیں 'اس کی باد شاہت ہے اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں 'وہی زندہ کر تاہے اور وہی موت دیتاہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ واضح رہے کہ ند کورہ اذکار وسیحات کا پڑھنامستحب ہے 'فرض نہیں۔

# موكده سنتيل

ہرمسلمان مر دوعورت کے لئے حالت حضر میں بارہ رکعتوں کی ادائیگی مسنون ہے 'جواس طرح ہیں:

چار رکعتیں ظہر سے پہلے 'دو رکعتیں ظہر کے بعد 'دو رکعتیں مغرب کے بعد 'دو رکعتیں عشاء کے بعداور دو رکعتیں فجر سے پہلے۔

ام المومنین ام حبیبه رمله بنت ابی سفیان رضی الله عنماسے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناہے :

"جو بھی مسلمان ہر دن بارہ رکعتیں اللہ کے لئے فرض کے علاوہ نفل پڑھے تواس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تغییر فرما تاہے'
یا فرمایا :اس کے لئے جنت میں محل تغییر کیاجا تاہے''صحیح مسلم۔
حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظهر' مغرب اور عشاء کی سنت اور نماز وتر کوپابندی ہے اوا فرماتے تھے' اور ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای اسوہ حسنہ ہے' جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ الاحزاب: ٢١ـ

رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی ذات گرامی تمهارے لئے اچھا نمونہ ہے۔

اور خودر سول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب :

"تم ای طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھاہے"

والله ولي التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم-

# فهرست عناوين

| منح نبر | مضامين            | نمبرثاد      |
|---------|-------------------|--------------|
| ٣       | قدمه              | -1           |
| ۵       | نبيد              | · -r         |
| 14      | باز کی اہمیت      | ; _p         |
| rr      | لهارت کا بیان     | ۳- ط         |
| rr      | نيم كابيان        | -2           |
| ry      | رض نمازی <u>ں</u> | ; <u>-</u> 4 |
| rA      | لماز كالحريقه     | -4           |
| ٣٧      | نماز بإجماعت      | -^           |
| ٣٩      | نمازجعه           | -9           |
| 4       | مسافر کی نماز     | -1+          |
| ra      | مسنون د عائيں     | -11          |
| ٣٨      | موكده سنتيل       | -17          |
| ۵٠      | فهرست عناوين      | -11          |

مِنْ بِطِبُومُولَ وَزُكْرَة وُلِيسُؤُونَ اللهِرِئَالَة مِنْ وَلِلاَوْقَ النَّ وَلِلْدَعِوَ وَلِلْوِرْثَالَة

بغالم السِّالْدِيِّةِ

تائيف (الركنور/يجئركيَّ بن لايم لر الزيَر

رجمت: مِعَنِّدِ لَامِنَ رَمُرُ لِلزَّرَكِ فَ

مُراجِعَة ويَعَنْحِجُ ؙڵ*ٳٷ الل*كِرَمِ بِنَ جِبَرُ (الْجِلِيْلُ

باللغكة الأردية

(الْيُرْفِيَ وَكَالِمَ مُرْتِ وُوق الْمِطْبُومَة فِي وَلِيْنِيرُ مِالْوَرُلْرَوَعِ لَى الْفِدَلُوكُ



ردمك: X - ۱۲ - ۲۹ - ۲۹ - ۲۰